بسم الله الرحمٰن الرحيم

# مر دوعورت کی نماز میں فرق

از افادات: متكلم اسلام مولا نامجمه البياس تحسن حفظه الله

### دعويٰ اہل السنة والجماعة:

مر دوعورت کے طریقہ نماز میں فرق؛احادیث وآثار،اجماع امت اور ائمہ اربعہ کے اقوال سے ثابت ہے۔

## د عویٰ غیر مقلدین:

1: يونس قريثي صاحب لكھتے ہيں:

شریعت محمد به میں مر دوعورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں بلکہ جس طرح مر د نماز پڑھتاہے اسی طرح عورت کو بھی پڑھناچاہیے۔ (دستورالتقی ص151)

## 2: حكيم صادق سيالكو في صاحب لكھتے ہيں:

عور توں اور مر دوں کی نماز کے طریقہ میں کوئی فرق نہیں... پھراپنی طرف سے یہ تھم لگانا کہ عور تیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مر دزیر ناف اور عور تیں سینے پر ہاتھ باندھیں اور مر دزیر ناف اور عور تیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور ہیئت اختیار کریں اور مر د کوئی اور... یہ دین میں مداخلت ہے۔ یادر کھیں کہ تکبیر تحریمہ سے ناف اور ع کرکے السلام علیم ورحمۃ اللہ کہنے تک عور توں اور مر دوں کے لئے ایک ہیئت اور شکل کی نماز ہے۔ سب کا قیام ، رکوع ، قومہ ، سجدہ ، جلسہ استر احت ، قعدہ اور ہر ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں کیسال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکور واناٹ کی نماز کے طریقہ میں کوئی فرق نہیں بتایا۔ (صلاۃ الرسول ص190ء میں 1910)

3: مر دوعورت کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں۔ (عورتوں کاطریقہ نماز ازصلاح الدین پوسف،عورت اور مردے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں از حافظ محمد ابراہیم سلنی)

# دلائل اہل السنت والجماعت

# تكبير تحريمه كے وقت ہاتھ اٹھانے میں فرق:

مرد

فآویٰ عالمگیریه میں ہے:

وَ كَيْفِيَّتُهَا إِذَا أَرَادَ النُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَكَيْهِ حِنَاءَ أُذُنَيْهِ حَتى يُحَاذِي بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتَى أُذُنَيْهِ وَبِرُءُوسِ الْأَصَابِعِ فُرُوعَ أُذُنَيْهِ. (النتاول الهنرية: 10%)

کہ مرد تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کانوں کے برابر اس طرح اٹھائے کہ انگوٹھے کانوں کی لوکے برابر اور ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے کانوں کے اوپر والے حصہ کے برابر ہو جائیں۔

اس طرح گئے بھی کندھوں کے برابر ہو جائیں گے۔

دلائل:

ز: عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه أنه رأى نبى الله صلى الله عليه وسلم... وقال حتى يحاذى بهما فروع أذنيه. (صيح مسلم: 15 ص168 باب استحباب رفع اليدين في تكبيرة الاحرام) ترجمہ: حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو (نماز پڑھتے ہوئے) دیکھا۔ (جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو) آپ کے دونوں ہاتھ کانوں کے اوپر والے جھے کے برابر ہو گئے۔

2: عَنْ وَائِلِ بْنِ مُجْدٍ قَالَ إِنَّهُ رَأَىُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلُوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّ تَكَادَ إِبْهَامَاهُ ثُعَاذِيْ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ. (سنن النائيج 1 ص 141 باب موضع الابهامين عند الرفع)

ترجمہ: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع فرمائی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کے کانوں کی لوکے برابر ہوگئے۔

قَقَالَ اَبُوْ مُحَيْدِ السَّاعِدِ تُّ رضى الله عنهما آنَا كُنْتُ آخفَظُكُمْ لِصَلْوةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه و سلم رَآيَتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَنْ وَمَنْ كَبَيْهِ اللهِ عليه و سلم رَآيَتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَنْ وَمَنْ كَبَيْهِ اللهِ
 يَدَيْهِ حَنْ وَمَنْ كَبَيْهِ اللهِ

(صحیح البخاری: ج1 ص114 صحیح ابن خزیمہ: ج1 ص298)

ترجمہ: حضرت ابوحمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کے طریقے کوزیادہ یادر کھنے والا ہوں۔ " پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے طریقے کو بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب تکبیر تحریمہ کہی تواپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا۔ "

#### فائده:

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے اوپر والے جھے کے برابر، کانوں کی لو کے برابر اور کندھوں کے برابرہاتھ اٹھائے ہیں۔ مر دوں کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ جو احناف بیان کرتے ہیں اس سے تینوں روایات پریوں عمل ہوجا تا ہے کہ مرد اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ ہاتھوں کی انگیوں کے سرے کانوں کے اوپر والے حصہ کے برابر، انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر اور گئے کندھوں کے برابر ہوجائیں۔

#### عورت:

المرأة ترفع يديها حذاء منكبيها، وهو الصحيح لأنه أسترلها.

(فتح القدير لابن الهام: ج1 ص246)

ترجمہ: تکبیر تحریمہ کے وقت عورت اپنے کندھوں کے برابراپنے ہاتھ اٹھائے، یہ صحیح ترہے کیونکہ اس میں اس کی زیادہ پر دہ پوشی ہے۔ اس کاطریقہ یہ ہو گا کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے کندھے تک ہو جائیں گے اور گٹے سینے کے برابر، یوں دلائل میں آنے والی روایات میں تطبیق بھی ہو جائے گی۔

## روایت نمبر 1:

عَنْ وَائِلِ بِن مُجْدٍ، قَالَ: جِئْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا وَائِلُ بِن مُجْدٍ، إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِنَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْ أَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِنَاءَ ثَنْ يَيْهَا.

(المجمم الكبير للطبر انى: جوص 1440م قم 17497، مجمع الزوائد: جوص 624 تم الحديث 1605، البدر المنير لابن الملقن: جوص 463 ترجمه: حضرت وائل بن حجر رضى الله عنه بيان فرماتے ہيں كه ميں حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا (در ميان ميں طويل عبارت ہے، اس ميں ہے كہ) آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے مجھے ارشاد فرمايا: اے وائل! جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ كانوں تك اٹھاؤاور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنى چھاتى كے برابراٹھائے۔

### اعتراض:

روایت کی سند میں ایک راویہ ام بیمیٰ بنت عبد الجبار مجہول ہے کیونکہ امام ہیثی رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں: ولعہ اعرفها. (کہ میں اس کو نہیں جانتا) (مجع الزوائدج2 ص 103)

#### جواب:

ولاً: امام ہیثی رحمہ اللہ کے نہ جانے سے ام کیجی کا مجہول ہونالازم نہیں آتا۔

ثانياً: تاریخ دمثق (جزء 62 ص 390) میں "باب واکل بن حجر بن سعد" کے تحت ام کیلی کانام "کبشه" مذکور ہے۔ وہاں سندیوں ہے: حدثنا میمونة بنت عبد الجبار بن وائل قال سمعت عمتی کبشة امریحیل ۔۔۔ الخ

اور امام ابن مندہ نے حاشیہ اکمال الکمال جزء 2ص 478 پر فرمایا ہے کہ اس راویہ کی کنیت "ام کیجیٰ" ہے اور ان سے میمونہ بنت حجر بن عبد الجبار نے روایت کی ہے۔

لہذاام یخیٰ مجہول راویہ نہیں ہے۔

## روایت نمبر2:

حَلَّ تَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ لَنَا، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً؛ سُئِلَ عَنِ الْمَرُأَةِ كَيْفَ تَرُفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ؛ قَالَ: حَلْوَ تَدُونُ عَلَاءً؛ سُئِلَ عَنِ الْمَرُأَةِ كَيْفَ تَرُفَعُ يَدَيْهَا) ثَدُيتِهَا. (مصنف ابن الى شيبة: 10 س270 باب في المرأة إذا افْتَتَعَتِ الصَّلاَةَ، إِلَى أَيْنَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا)

ترجمه: حضرت عطاء بن ابی رباح رحمه الله سے سوال کیا گیا که عورت نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ فرمایا: اپنے سینے تک۔

### اعتراض:

#### جواب:

مصنف ابن ابی شیبه میں دوسرے مقام پر حضرت ہشیم فرماتے ہیں:

حَلَّ ثَمَا هُشَيْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ، يُقَالَ لَهُ: مِسْبَعُ بْنُ ثَابِتٍ الخ (مصنف ابن الى شيبة: 52ص 254 باب فِي رَكْعَتَيَ الْفَجْرِ إِ ذَا فَاسَنَه)

اس سے ثابت ہو تاہے کہ ہشیم کے شیخ کانام "مسمع بن ثابت"ہے۔

### روایت نمبر 3:

عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ زَيْتُونَ، قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّر النَّارْ دَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَنْوَ مَنْكِبَيْهَا حِينَ تَفْتَتِحُ الصَّلاّةَ.

(مصنف ابن ابي شيبة: ج2ص 421 باب في المرءة اذاافتتحت الصلوة الي اين ترفع يديها؟)

ترجمہ:عبدربہ بن زیتون سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ام در داءر ضی اللّٰد عنہا کو دیکھا کہ نماز شر وع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کند ھوں کے برابراٹھاتی تھیں۔

نوٹ: حضرت ام الدرداء الكبرى رضى الله عنها كانام "خيدة" ہے اوريه صحابيات ميں سے ہيں۔

(تهذيب التهذيب: ج7ص 715رقم الترجمة 12193 تحت ترجمه ام الدرداء)

ان تین روایات سے عورت کے لیے ہاتھوں کو کندھے اور سینہ تک اٹھانے کا تذکرہ موجو دہے۔لہذاعورت اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے گی کہ ہاتھوں کی انگلیاں کندھوں تک اور ہتھیلیاں سینہ کے برابر آ جائیں۔

## مر دوعورت کے ہاتھ باند سنے میں فرق:

مرد:

مر دوں کے ہاتھ باندھنے کاطریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پرر کھ کر، انگوٹھے اور چھنگلیاسے بائیں ہاتھ کے گئے کو پکڑتے ہوئے تین انگلیاں کلائی پر بچھا کرناف کے نیچے رکھتے ہیں۔امام محمد بن حسن الشیبانی فرماتے ہیں:

ویضع بطن کفه الایمن علی رسغه الایسر تحت السر قافیکون الرسغ فی وسط الکف. [کتاب الآثار بروایة مُحدَن آس 321] ترجمہ: نمازی اپنی دائیں ہمتیلی کا اندرونی حصہ اپنی بائیں کلائی کے اوپر رکھ کرناف کے ینچے رکھے، اس طرح کٹہ ہمتیلی کے در میان میں ہو جائے گا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں:

واستحسن كثير من مشايخنا ..... بأن يضع بأطن كفه اليمني على كفه اليسرى ويحلق بألخنصر والإبهام على الرسغ. [عدة القارى: 45 ص 389 باب وضع اليمني على اليسري في الصلاة]

ترجمہ: ہمارے اکثر مشائخ نے اس بات کو پیند فرمایا ہے کہ نمازی اپنی دائیں متھیلی کا اندرونی حصہ اپنی بائیں متھیلی ( کی پشت ) پر رکھے اور چینگلیا اور انگوٹھے کے ساتھ گٹے پر حلقہ بنالے۔

# دلائل:

1: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ آنُ يَّضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُهُلَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرِي فِي الصَّلُوةِ • ( مَحِيَّ ابْنَارِي جَاءَ صَحَى ابْنَارِي جَاءَ صَحَ الْبَينِ عَلَى الْيَسِرِيُ )

ترجمه: حضرت سهل بن سعدر ضى الله عنه فرماتے ہيں كه لوگوں كواس بات كا حكم دياجاتا تقاكه آدمى نماز ميں اپنے دائيں ہاتھ كوبائيں بازو پرركھـ 2: عَنْ وَائِلِ بْنِ مُجْيِرِ رضى الله عنه قَالَ: لَا نُظُرَنَّ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّى ؛ قَالَ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُهْلِى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرِ ئى وَالرُّسْخِ وَالسَّاعِينِ .

(صيح ابن حبان: ص577ر قم الحديث 1860، سنن النسائي: 15 ص 141، سنن ابي داؤدج 1 ص 105 باب تفريع استفتاح الصلوق)

ترجمہ: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں (نے ارادہ کیا کہ) دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے برابر اٹھائے، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں ہتھلی (کی پشت)، گئے اور باز دیر رکھا۔

3: عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّا مَعْشَرُ الْاَنْبِيّاء أُمِرْ نَاآنُ نُؤَخِّرَسُّحُوْرَ نَا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَاوَ أَنُ ثُمُسِك بِأَيْمَا نِنَاعَلَى شَمَا ئِلِنَا فِيْ صَلُوتِنَا • (صَحِ ابن ص 555.554 ذكر الاخبار عمايستحب للمرء، رقم الحديث 1770)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری تاخیر سے کریں،افطار جلدی کریں اور نماز میں اپنے دائیں ہاتھوں سے اپنے بائیں ہاتھوں کو پکڑے رکھیں۔

4: عَنْ وَائِلِ بْنِ جُجْرِ رضى الله عنه قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلُوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ وَ

(مصنف ابن ابي شيبة ج 3 ص 322، 321، وضع اليمين على الشمال، رقم الحديث 3959)

ترجمہ: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔

#### عورت:

عورت کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ قیام کے وقت اپنے ہاتھ سینہ پر رکھے گی اور اجماع مستقل دلیل شرعی ہے۔

1: امام ابوالقاسم ابراهيم بن محمد القارى الحنفي السمر قندى (التتوفي بعد 907هـ) ككھتے ہيں:

وَ الْمَرْ اَةُ تَضَعُ [يَكَيْهَا] عَلَى صَدْدِهَا بِالْدِيَّفَاقِ. (مَتَخَلَص الْحَقَانُق شرح كنز الدقائن: ص 153)

ترجمہ:عورت اپنے ہاتھ سینہ پررکھے گی،اس پر سب فقہاء کا اتفاق ہے۔

2: سلطان المحدثين ملاعلى قارى رحمه الله (م 1014 هـ) فرمات بين:

وَ الْمَرُ آةُ تَضَعُ [يَكَيْهَا] عَلَى صَدُرِهَا إِتَّفَاقًا لِآنَّ مَبْلَى حَالِهَا عَلَى السَّتْرِ. (فَحُ باب العناية: 10 ص 243 سنن العلوة)

ترجمہ:عورت اپنے ہاتھ سینہ پررکھے گی،اس پر سب فقہاء کا اتفاق ہے، کیونکہ عورت کی حالت کا دارو مدار پر دے پر ہے۔

3: علامه عبد الحي كصنوى رحمه الله (م 1304 هـ) كلصة بين:

وَاَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَاتَّفَقُوْا عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ لَهُنَّ وَضُعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّلْدِ لِآتَهَامَا ٱسْتَرُلَهَا. (السعاية 20 156)

ترجمہ: رہاعور توں کے حق میں[ہاتھ باندھنے کا معاملہ] تو تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کے لیے سنت سینہ پر ہاتھ باندھناہے کیونکہ اس میں پر دہ زیادہ ہے۔

# مر دوعورت کی طریقه رکوع میں فرق:

#### مرد:

مر در کوع میں اپنی انگلیوں کو کشادہ کرتے ہوئے گھٹنوں کو پکڑے گا، اپنی کہنیوں کو پہلوسے جدار کھے گا اور پشت کو سیدھار کھے گا تاکہ اس کا سر اور پشت ایک سیدھ میں آ جائیں اور سر کونہ اونجا کرے گانہ نیجا بلکہ پشت کی سیدھ میں رکھے گا۔

1: عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ قَالَ أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍ و الأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ حَيِّثْنَا عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْبَسْجِدِ فَكَبَرَ فَلَبَّارَ كَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافى بَيْنَ مِرْ فَقَيْهِ.

(سنن ابي داود: ج 1 ص 126،125 باب صَلاَةٍ مَنُ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّ كُوعِ وَالسُّجُودِ )

ترجمہ: حضرت سالم البراد فرماتے ہیں کہ ہم ابومسعود عقبہ بن عمروانصاری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ہم نے عرض کیا ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاطریقہ نماز بیان فرمائیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ جب رکوع کیا تواپنے ہاتھو گھٹنوں پررکھے (یعنی انہیں مضبوطی سے پکڑا)اور اپنی انگلیاں گھٹنوں سے نیچے کیں اور اپنی کہنیاں پہلوسے جدا کیں۔

2: عن انسرضى الله عنه (فى حديث طويل: قال قال لى رسول الله صلى الله عليه و سلم): يَابُنَيَّ إِذَارَ كَعُتَ فَضَعُ كَفَّيُكُ عَلَى وَرُكْبَتَيُكُ وَاللهُ عَلَى عَنْ جَنْبَيْك.

(المجم الاوسط للطبر اني ج4ص 281ر قم الحديث 5991 ، المجم الصغير للطبر اني ج2ص 32)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: اے میرے بیٹے! جب تم رکوع کر و تواپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھواور انگلیوں کو کشادہ رکھواور اپنے بازؤوں کو پہلوسے جدار کھو!

3: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ اسْتَوَى, فَلَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِ فِي الْهَاءُ لاسْتَقَرَّ.

(المعجم الكبير للطبر اني: ج10 ص312)

ترجمہ: حضرت عبد اللّٰد بن عباس رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو پیثت مبارک کو اس طرح ہموار

کرتے تھے کہ اگر آپ علیہ السلام کی پشت مبارک پریانی بہادیا جائے تووہ ایک جگہ ٹک جائے۔

4: عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يُشْخِصُ رأسه ولم يُصوِّبُه ولكن بين ذلك.

(صحیح مسلم: ج1ص 194)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے اور قراءت کو"الحبد لله دب العلمین" سے شروع فرماتے تھے اور جب آپ علیہ السلام رکوع فرماتے تھے تو سر مبارک کونہ (زیادہ) اونچا کرتے اور نہ (زیادہ) نیچا بلکہ اس کے در میان ہوتا تھا (یعنی پشت مبارک کے برابر)

#### عورت:

عورت رکوع میں مر د کی بنسبت کم جھکے گی،اپنے ہاتھ بغیر کشاد کیے ہوئے گھٹنوں پر رکھے گی اور کہنیوں کو پہلوسے ملاکر رکھے گی۔

دلائل:

1: عن عطاء قال تجتمع المراة إذار كعت ترفع يديها إلى بطنها وتجتمع ما استطاعت.

(مصنف عبدالرزاق ج3ص 50رقم 5983)

ترجمہ: حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ عورت سمٹ کرر کوع کرے گی، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی، جتناسمٹ سکتی ہوسمٹ جائے گ۔ 2: قادیٰ عالمگیری میں ہے:

والمرأة تنحنى في الركوع يسيرا ولا تعتمد ولا تفرج أصابعها ولكن تضمر يديها وتضع على ركبتيها وضعا وتنحني ركبتيها ولا تجافي عضد تيها. (فاوياعا الكيري: 15 ص74)

ترجمہ: عورت رکوع میں کسی قدر جھکے گی، گھٹنوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گی، اپنی انگلیوں کو کشادہ نہیں کرے گی البتہ ہاتھوں کو ملا کر اپنے گھٹنوں پر جما کررکھے گی، گھٹنوں کو قدرے ٹیڑھا کرے گی اور اپنے بازو جسم سے دور نہ رکھے گی۔

فریق مخالف میں سے غیر مقلد عالم عبد الحق ہاشمی اپنی کتاب "نصب العمود "میں لکھتے ہیں:

عندى بالاختيار قول من قال ان المراءة لا تجافى في الركوع.

(نصب العمود في مسّلة تجافى المراءة في الركوع والسحود والقعود ص52)

ترجمہ: مجھے ان حضرات کی بات پیند ہے جو کہتے ہیں کہ عورت رکوع میں اپنی کہنیاں پہلوسے جدانہ کرے۔

مر دوعورت کے طریقہ سجدہ میں فرق:

مرد:

مر دسجدہ میں اپنا پیٹ رانوں سے دور رکھیں گے ، اپنی کہنیوں کوز مین سے بلندر کھتے ہوئے پہلوسے جدار کھیں گے اور سرین کواونچا کریں گے۔

## دلائل:

1: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ فَرَّ جَبَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكُرُّ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

(صحیح البخاری: باب صفة النبی صلی الله علیه وسلم، صحیح مسلم: باب ما یجمع صفة الصلاة ومایفتتح به ویختم به وصفة الر کوع والاعتدال منه والسجود الخ)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مالک بن بحبینہ الاسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سحبہ ہ کرتے تواپنے دونوں بازؤوں کواچھی طرح کھول دیتے (یعنی اپنی پہلوسے جدار کھتے ) یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔

2: عن ميمونة: أن النبي صلى الله عليه و سلم كأن إذا سجى جافى يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. (سنن النالَي: 10 167 باب التجافى في الحود)

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تواپنے ہاتھ پیٹ سے اتنے دور رکھتے کہ کمری کا چھوٹا پچے نیچے سے گزرناچا ہتا تو گزر سکتا۔

3: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَوَضَعَ يَكَيْهِ وَاعْتَهَكَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَقَالَ هَكَنَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم - يَسْجُلُ (سنن الى داوَد: 10 10 ببصفة الحود)

ترجمہ: حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے ہمیں سجدہ کا طریقہ بتایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو (زمین پر)ر کھا،اپنے گھٹنوں پر سہارالیااور اپنی سرین کواٹھایااور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سجدہ کرتے تھے۔

#### عورت:

عورت مر د کی طرح کھل کر سجدہ نہیں کرے گی بلکہ پیٹ کورانوں سے ملائے گی، بازؤوں کو پہلوسے ملا کر رکھے گی اور کہنیاں زمین پر بچھادے گی۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں ہے:

والمرأة تنخفض في سجودها و تلزق بطنها بفخذيها لأن ذلك أسترلها. (الهداية في نقه الخفي: 10 ص50)

ترجمہ:عورت سجدے میں سکڑ جائے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملادے کیونکہ یہ صورت اس کے لئے زیادہ پر دہ والی ہے۔

بدائع الصائع میں ہے:

فأما المرأة فينبغي أن تفترش زرا عيها و تنخفض ولا تنتصب كإنتصاب الرجل و تلزق بطنها بفخذيها لأن ذلك أسترلها. (برائع السائع: 15 ص210)

ترجمہ:عورت کو چاہیے اپنے بازو بچھا دے اور سکڑ جائے اور مر دول کی طرح کھل کر سجدہ نہ کرے اور اپنا پیٹ اپنی رانول سے چمٹائے رکھے کیونکہ یہ اس کے لئے زیادہ ستر والی صورت ہے۔

### دلائل:

1: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ، فَقَالَ: إِذَا سَجَنُ ثُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الأَرْضِ، فَإِنَّ الْمَرُأَةَ لَيْسَتُ فِى ذَلِكَ كَالرَّجُلِ.

(مراسيل ابي داؤد: ص103 باب مِنَ الصِّلاقِ، السنن الكبرى للبيهقى: ج2ص 223, جُمَّاعُ أَبُوابِ الاسْتِطائية )

ترجمہ: حضرت یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوعور توں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا: جب تم سجدہ کروتواپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملالیا کروکیونکہ عورت (کا حکم سجدہ کی حالت میں)مر دکی طرح نہیں ہے۔

2: عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عُمَرَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَتِ الْمَرُ اَتُوفِي الصَّلُوةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَغِذِهَا اللهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عَنْ عَبْدِهَا كُمُ اللّٰهَ عَنْ ظُرُ إِلَيْهَا وَ يَقُولُ يَا مَلَائِكَتِى أُشُهِدُ كُمُ اَنِّى فَغِذِهَا اللّٰهَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ يَقُولُ يَا مَلَائِكَتِى أُشُهِدُ كُمُ اَنِّى قَلْ عَلَا عَلَائِكَتِى أُشُهِدُ كُمُ اَنِّى قَلْمُ اللّٰهَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ يَقُولُ يَا مَلَائِكَتِى أُشُهِدُ كُمْ اَنِّى قَلْمُ اللّٰهَ يَنْظُرُ اللّٰهَ عَنْ اللّٰهَ عَنْ اللّٰهَ عَنْ عَلَيْ اللّٰهَ عَلَى اللّٰهُ عَنْ عَنْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَنْ عَلَى اللّٰهُ عَنْ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَا

(الكامل لا بن عدى ج2ص 501، رقم الترجمة 399، السنن الكبرى للبيبقى ج2 ص 223 باب ما يستحب للمراة الخ، جامع الاحاديث للسيوطى ج 3 ص 43 رقم الحديث 1759) ترجمه: حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پررکھے اور جب سجدہ کرے تواپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملالے جو اس کے لئے زیادہ پر دے کی حالت ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی طر ف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں: اے میرے ملا تکہ! گواہ بن جاؤمیں نے اس عورت کو بخش دیا۔

3: عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُلُدِيِّ رضى الله عنه صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ... كَانَ يَأْمُرُ الرِّجَالَ أَنْ يَّتَجَافُوْا فِيْ سُجُوْدِهِمْ وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ أَنْ يَّتَخَفَّضْنَ. (السنن الكبرى لليبق : 220.223 باب ايستحب للراة الخ)

ترجمہ: صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوسعیہ خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر دوں کو حکم فرماتے تھے کہ سجدے میں (اپنی رانوں کو پیٹ سے ملاکر) سجدہ کریں۔

4: عن الحسن وقتادة قالا إذا سجدت المرأة فإنها تنضمه ما استطاعت ولا تتجافی لکی لا ترفع عجیزتها.

(مصنف عبدالرزاق ج 3 ص 49 باب تكبيرة المراءة بيديهاو قيام المراءة وركوعهاو سجو دہا)

ترجمہ: حضرت حسن بھری اور حضرت قادہ رحمہااللہ فرماتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے توجہاں تک ہوسکے سکڑ جائے اور اپنی کہنیاں پیٹ سے جدانہ کرے تاکہ اس کی پشت اونچی نہ ہو۔

5: عَنْ هُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخِنَديه إِذَا سَجَلَ كَمَا تَصْنَعُ الْمَرْ أَتُّد (مصف ابن ابي شيه: رقم الحديث 2704)

ترجمہ: حضرت مجاہدر حمہ للّٰداس بات کو مکر وہ جانتے تھے کہ مر د جب سجدہ کرے تواپنے پیٹ کورانوں پرر کھے جیسا کہ عورت ر کھتی ہے۔

6: عن عطاء قال...إذا سجدت فلتضم يديها إليها وتضم بطنها وصدرها إلى فخنيها وتجتمع ما استطاعت.

(مصنف عبدالرزاق ج3ص 50رقم 5983)

ترجمہ: حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ عورت جب سجدہ کرے تواپنے بازواپنے جسم کے ساتھ ملالے ، اپنا پیٹ اور سینہ اپنی رانوں سے ملالے اور جتنا ہو سکے خوب سمٹ کر سجدہ کرے۔

## مر دوعورت کے بیٹھنے میں فرق:

مرد:

مر دوں کے بیٹھنے کاطریقہ بیہ ہے کہ دائیں پاؤں کوانگلیوں کے بل کھڑا کرلیں اور بائیں پاؤں کو بچھا کراس پر بیٹھ جائیں۔

### دلائل:

[: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کا ذکر ان الفاظ میں فرماتی ہیں: و کان یقول فی کل رکعتین التحیة و کان یفرش رجله الیسری وینصب رجله الیمنی و کان ینهی عن عقبة الشیطان. (صیح مسلم: 15 ص195، 194 باب مایج عصفة الصلاة و مایقت جرالخ)

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر دور کعت کے بعد ''تشہد'' ہو تا ہے اور (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد میں بیٹھنے کاطریقہ یہ تھا کہ )آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں کو نیچے بچھاتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑ اکرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی بیٹھک سے بھی منع فرماتے تھے (یعنی سرین پر بیٹھ کر دونوں گھنے کھڑے کرنا شیطان کی بیٹھک ہے)

2: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ... وَقَالَ إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبِ رِجُلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى.

(صحيح البخاري: ج1 ص114 باب سنة الجلوس في التشهيد، مؤطاامام مالك: ص93)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں... نماز میں [مر د کے لیے] بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھادے(اور اس پر بیٹھ جائے) اور دایاں یاؤں کھڑ ار کھے۔

#### فورت:

عورت کے بیٹھنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر سرین کے بل اس طرح بیٹھے کہ دائیں ران بائیں ران کے ساتھ ملا دی۔علامہ ابن الہام فرماتے ہیں:

جلست على إليتها الأيسري وأخرجت رجليها من الجانب الأيمن لأنه أسترلها.

(فتح القدير لابن الهام: ج1ص 274)

ترجمہ: عورت اپنے بائیں سرین پر بیٹھے اور دونوں یاؤں دائیں طرف باہر نکالے کیونکہ اس میں اس کاستر زیادہ ہے۔

### دلائل:

1: عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بُنِ عُمَرَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَتِ الْمَرُ اَةُ فِي الصَّلُو قِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَتِ الْمَرُ اَةُ فِي الصَّلُو قِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى اللّٰهَ عَنْ ظُرُ اللّٰهَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ يَقُولُ يَا مَلَائِكَتِى أُشُهِلُ كُمْ اَنِّى قَلْ اللّٰهَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ يَقُولُ يَا مَلَائِكَتِى أُشُهِلُ كُمْ اَنِّى قَلْ اللّٰهَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ يَقُولُ يَا مَلَائِكَتِى أُشُهِلُ كُمْ اَنِّى قَلْ اللّٰهَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ يَقُولُ يَا مَلَائِكَتِى أُشُهِلُ كُمْ اَنِّى قَالَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللللّٰهُ عَلَى ا

(الكامل لا بن عدى ج2ص 501، رقم الترجمة 399،السنن الكبرى للبيه قي ج2ص 223 باب مايستحب للمراة الخ، جامع الاحاديث للبيوطي ج3ص 34 رقم الحديث (1759)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب عورت نماز میں بیٹے تواپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے اور جب سجدہ کرے تواپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملالے جو اس کے لئے زیادہ پر دے کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں: اے میرے ملائکہ! گواہ بن جاؤمیں نے اس عورت کو بخش دیا۔

2: عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُنْدِيِّ رضى الله عنه صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ... وَكَانَ يَأْمُرُ الرِّجَالَ أَنْ يَّفُرِشُوا الْيُسْعِيْدِ النَّهُ عَنه صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ... وَكَانَ يَأْمُرُ الرِّبَاءَ أَنْ يَّتُرَبَّعُنَ. الْيُسْرِي وَيَنْصَبُوا الْيُهُمُ وَالنَّشَهُ اللهِ عَنه صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ على اللهِ عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ... وَكَانَ يَأْمُرُ الرِّبَاءَ أَنْ يَتُوبَعُنَ.

(السنن الكبرى للبيبقى ج 2ص 222.223 باب ما يستحب للمراة الخ،التبويب الموضوعي للاحاديث ص2639)

ترجمہ: صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر دوں کو تھم فرماتے تھے کہ تشہد میں بایاں پاؤں بچھاکراس پر بیٹھیں اور دایاں پاؤں کھڑار کھیں اور عور توں کو تھم فرماتے تھے کہ چہار زانو بیٹھیں۔

3: عَنْ نَافِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كُنِّ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛
 كُنِّ يَتَرَبِّعْنَ، ثُمِّ أُمِرْنَ أَنْ يَخْتَفِزُنَ.

(جامع المسانيداز محمد بن محمود خوارز مي ج1ص 400، مندا بي حنيفة رواية الحصكفي: رقم الحديث 114)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماسے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عور تیں نماز کس طرح ادا کرتی تھیں۔انہوں نے فرمایا پہلے تو چہار زانو ہو بیٹھتی تھیں پھر ان کو حکم دیا گیا کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر سرین کے بل بیٹھیں۔

4: عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه أنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلْوةِ الْمَرُ أَقِفَقَالَ تَجْتَبِعُ وَتَحْتَفِزُ.

(مصنف ابن ابي شيبة ج 2ص 505 ، المراة كيف تكون في سجودها، رقم الحديث 2794)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہ سے عورت کی نماز سے متعلق سوال کیا گیاتو آپ رضی اللّه عنہ نے فرمایا: خوب سمٹ کر نماز پڑھے اور بیٹھنے کی حالت میں سرین کے بل بیٹھے۔

فائدہ: چہار زانو بیٹھنے کا حکم شروع میں تھالیکن بعد میں یہ حکم تبدیل ہو گیا۔ اب حکم ''اِمحیۃ فَاز'' کا ہے یعن ''سرین کے بل بیٹھنا'' (بحوالہ المنجد) جبیبا کہ دلیل نمبر 3 اور دلیل نمبر 4 سے واضح ہے۔

# کون کہاں نماز اداکرے:

مرد:

عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة مع الإِمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحديد

(صحیح مسلم ج 1 ص 2 2 باب فضل صلوة الجماعة )

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جو امام کے ساتھ پڑھی جائے اس نماز سے جو اکیلے پڑھی ہو پچپس گناہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

#### عورت:

(الترغيب والترهيب للمنذري ج 1 ص 225 باب ترغيب النساء في الصلاة في بيو تھن ولز ومھاوتر ھيبھن من الخروج منھا)

ترجمہ: حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی بیوی ام حمید رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا:

یار سول اللہ! میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز

پڑھنا پیند کرتی ہو (لیکن) تیر ااپنے گھر میں نماز پڑھنا تیرے ججرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، تیر احجرے میں نماز پڑھناچار دیواری میں نماز

پڑھنے سے بہتر ہے 'چار دیواری میں نماز پڑھنا تیری قوم کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز

پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا سمجھ کر) اپنے گھر والوں کو حکم دیا توان کے لیے گھر کے ایک

کونے اور تاریک ترین گوشہ میں نماز کی جگہ بنادی گئی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا اپنی وفات تک اسی جگہ نماز پڑھتی رہیں۔

2: عَنْ عَبْدِاللّهِ، عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: صَلَاقُ الْمَرُ أَقِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي مُجْرَتِهَا، وَصَلَا تُهَا فِي مَخْرَتِهَا وَصَلَا تُهَا فِي مَغْنَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا.

(سنن ابی داؤد: كتاب الصلاة - باب التشديد في ذلک)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت کا کمرہ میں نماز پڑھنا گھر (آنگن) میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور (اندرونی) کو ٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرہ میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے (یعنی عورت جس قدر بھی پر دہ اختیار کرے گ اسی قدر بہتر ہے)

3: عن عبدالله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرة وحدها أفضل على صلواتها في الجمع بخمس و عشرين درجة.

(التيسير الشرح الجامع الصغير للمناوي: ج2ص 195، جامع الإحاديث للبيوطي: ج13 ص497 - رقم الحديث 13628)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت کا اکیلے نماز پڑھنا اس کی نماز باجماعت پر پچپیں (۲۵) گنافضیات رکھتا ہے۔

# ائمہ اربعہ کے اقوال کی روشنی میں

چاروں ائمہ کرام؛ امام ابو حنیفہ' امام مالک' امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کا طریقہ نماز مرد کے طریقہ نماز سے مختلف ہے۔ چند تصریحات پیش خدمت ہیں:

# [1]: فقه حنفی

قَالَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ فِي الْفُقَهَاءَ اَبُوْ حَنِيفَةَ: وَالْمَرْ اَقُتَرْفَعُ يَدَيْهَا حِذَا مَنْكَبَيْهَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِآنَّهُ اَسْتَرُ لَهَا.

(المعداية في الفقه الحفي ج 1 ص 84 باب صفة الصلوة)

ترجمه: امام اعظم ابو حنيفه رحمه الله فرماتے ہیں کہ عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائے کیونکہ اس میں پر دہ زیادہ ہے۔ وَقَالَ اَیۡضاً:وَالۡہَرُ اَٰۃُ تَنۡحَفِیۡضُ فِیۡ سُجُوۡدِهَا وَتَلۡرَقُ بَطۡعَهَا بِفَحۡنَیۡهَا لِاَنَّ ذٰلِك اَسۡتَرُ لَهَا. (الهدایة فی الفقه الحفٰی 1 ص92)

ترجمہ: مزید فرمایا: عورت سجدوں میں اپنے جسم کو پست کرے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملائے کیونکہ اس کے جسم کو زیادہ چھپانے والا ہے۔

# [۲]: فقه مالکی

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ بَنُ اَنْسٍ: وَالْهَرُ اَةُ دُوْنَ الرَّجُلِ فِي الْجَهْرِ وَهِيَ فِي هَيْ أَةِ الصَّلاَةِ مِثْلَهُ غَيْرَ اَنَّهَا تَنْضَمُّ وَلاَ تُغَرِّجُ فَخَلَيْهَا وَلاَ عَضُدَيْهَا وَتَكُوْنُ مُنْضَبَّةً مُتَرَوِّيَةً فِي جُلُوسِهَا وَسُجُودِهَا وَامْرِهَا كُلِّهِ. (رسالة ابن ابي نيدالقير واني المالى: ص34)

ترجمہ: امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے فرمایا:عورت کی نماز کی کیفیت مر د کی نماز کی طرح ہے مگریہ کہ عورت سمٹ کر نماز پڑھے' اپنی رانوں اور بازؤوں کے در میان کشادگی نہ کرے اپنے قعود' سجو د اور نماز کے تمام احوال میں۔

# [٣]: فقه شافعی

قَالَ الْإِمَامُ هُحَمَّلُ بُنُ اِدْرِيْسَ الشَّافَعِيّ:وَقَلُ اَدَّبَ اللهُ النِّسَاءَ بِالْإِسْتِتَارِ وَاَدَّبَهُنَّ بِنَالِكَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُحِبُّ لِلْمَرُ اَقِ فِي السُّجُوْدِ اَنْ تَنْضَمَّ بَعْضَهَا اللَّ بَعْضِ وَتَلْصَقُ بَطَنَهَا بِفَخِلَيْهَا وَتَسُجُّلُ كَأَسْتَرِمَا يَكُونُ لَهَا وَسُلَافُى 1 سُ 280 سُ 287 بِ التَّافَى فَى السَّوِد) الْجُلُوسِ وَجَمِيْجِ الصَّلَاقِ اَنْ تَكُونَ فِيْهَا كَأَسْتَرِمَا يَكُونُ لَهَا. (كتاب الام للثافقي 1 سُ 280 سُ 287 بِ التَّافَى فَى السَود)

ترجمہ: امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے عورت کو پر دہ پوشی کا ادب سکھایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ادب سکھایا ہے۔ اس ادب کی بنیاد پر میں عورت کے لیے یہ پیند کر تاہوں کہ وہ سجدہ میں اپنے بعض اعضاء کو بعض کے ساتھ ملائے اور اپنے پہنی ادر اپنے پوش اعضاء کو بعض کے ساتھ ملائے اور اپنے پیٹ کورانوں کے ساتھ ملاکر سجدہ کرے' اس میں اس کے لیے زیادہ سر پوشی ہے۔ اسی طرح میں عورت کے لیے رکوع، قعدہ اور تمام نماز میں میں اس کے لیے پر دہ بوشی زیادہ ہو۔

پیند کر تاہوں کہ وہ نماز میں ایسی کیفیات اختیار کرے جس میں اس کے لیے پر دہ بوشی زیادہ ہو۔

# [۴]: فقه حنبلی

قالَ الْإِمَامَ الْحَمَلُ بْنُ حَنْبَلِ: وَالْمَرُ أَةُ كَالرَّ جُلِ فِي ذٰلِك كُلِّهِ أَنَّهَا تَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً أَوْتَسُدُلُ وَجَمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً أَوْتَسُدُلُ وَجَمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتَجْلِسُ مُتَرَبِّعَةً أَوْتَسُدُلُ وَجَمَهُ اللَّهُ مُلُ الْحَمَلَ السَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# غیر مقلدین کے '' دلائل ''کاعلمی جائزہ

## دلیل نمبر 1:

\_\_\_\_ صَلُّوا كَهَارَأَيْتُهُونِي أُصَلِّى. (صَحِ البخاري)

کہ اس طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔

معلوم ہوا کہ مر دوعورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔

### جواب:

پہلے یہ حدیث مبارک مکمل دیکھ لی جائے تاکہ جواب سمجھنے میں آسانی ہو۔ پوری حدیث یول ہے۔

حَدَّثَنَا مَالِكُ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمُنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَنَا أَهُ لَمَا أَوْ قَلُ اللَّهَ عَنَا سَأَلْنَا عَلَىٰ تَرَكُنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرُنَا لُا قَالَ ارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُلِّهُ وَهُمْ وَذُكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى فَإِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَلُيهُ إِنْ لَكُمْ وَلَيْوُهُمُ وَمُرُوهُمْ وَذُكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى فَإِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَلُيهُ إِنْ لَكُمْ وَلَيْوُهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذُكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى فَإِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنُوا فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَا اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(صحیح البخاری: حدیث نمبر 631)

ترجمہ: حضرت مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جدمت میں بیس دن قیام رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل اور رقیق القلب تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے گھر جانے کا اشتیاق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر کیسے چھوڑ کر آئے ؟ہم نے آپ کی خدمت میں (جو بات تھی) عرض کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر جاواور ان کے ساتھ قیام کروانہیں دین سکھاواور دین کی باتوں کا حکم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا جن کے متعلق حضرت مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے یاد ہیں یا یہ کہا کہ یاد نہیں اور (پھر) فرمایا اس طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اور جب نماز کاوفت ہوجائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔

حضرت مالک بن حویرث رضی الله عنه اور ان کے رفقاء آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ صحبتِ نبوی صلی الله علیه وسلم میں بیس دن تک رہے اور جلدی واپس جانے کا اشتیاق ظاہر کیا تو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے انہیں پھھ احکام بیان فرمائے۔ حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے ان حضرات کوسات احکامات ارشاد فرمائے تھے۔ اگر ان میں سے ایک ایک حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتی ہے کہ ان احکامات کا تعلق صرف مر دوں کے ساتھ ہے، عور توں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ حکم میں غور کیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان احکامات کا تعلق صرف مر دوں کے ساتھ ہے، عور توں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ حصر توں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ حصر توں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ حصر توں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ کہ ان احکامات پر غور کریں۔

تَكُم نَبر 1: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ [اليّ كَلُّم ول كوجاؤ] يه تَكُم مر دول كو بوناوا ضح ہے۔

حَكُم نمبر 2: فَأَقِيبُوا فِيهِمُ [ان كے پاس جاكر قيام كرو] اس حكم كامر دوں كے ليے ہونا ظاہر ہے۔

تھم نمبر 3: وَعَلِّمُوهُهُمْ [ان کودین سکھاو] یہ تھم بھی ان مر دحضرات کے لیے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔

تكم نمبر 4: وَمُرُوهُمُ [انهين دن كى باتون كا تكم دو] اس كامر دول كے ليے ہونا ظاہر ہے۔

حكم نمبر 6: فَلَيْؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُ كُمْ [كوئى ايك اذان دے] اذان كا حكم بھى بالا تفاق مردوں كے ليے ہے۔عورت اذان نہيں دے سكتی۔

تھم نمبر 7: وَلْيَوُّهَ كُنْهُ أَكْبَرُ كُمُّهِ [تم میں سے جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے] اس قافلے میں مر دیتھے اور انہیں خطاب تھا کہ تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ ظاہر ہے کہ بیہ خطاب بھی مر دوں کو ہے، کوئی عورت مر دول کی امامت نہیں کراسکتی۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ پہلے چار احکامات ، اسی طرح چھٹے اور ساتویں تھم کا تعلق بالا تفاق مر دوں کے ساتھ ہے اور وہ لوگ جو فرق کے قائل نہیں وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں ..... تو یقینی بات ہے کہ در میان کے تھم "وَصَلُّوا کَمَا رَأَیْتُهُونِی أُصَیِّی " [اس طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا]کا تعلق بھی صرف مر دول کے ساتھ ہو گا۔ کیونکہ کوئی وجہ نہیں کہ سات احکامات میں سے جھے احکام تو مر دول کے ساتھ خاص کر لیے جائیں اور ایک تھکم میں مر دوعورت دونول کو شریک سمجھا جائے۔

جولوگ اس روایت کی بناء پر مر دوعورت کی نماز کو ایک جیسا سیجھتے ہیں وہ خو د کئی باتوں میں فرق کرتے ہیں ، مثلاً:

[1]: جناب البانی صاحب غیر مقلد کی کتاب" صفة صلاة النبی صلی الله علیه وسلم" میں صفحہ نمبر 165 میں مرد کے لیے نماز میں سرنگا کرنے کی گئیا کتاب "صفحہ منبر 171 پرعورت کے لیے سرڈھانپ کر نماز پڑھنے کو لازمی قرار دیا گیاہے اور بغیر اوڑھنی کے نماز پڑھنے پر"نماز نہ ہونے" کا حکم لگایا گیاہے۔

[۲]: محمد حنیف منجا کوٹی صاحب غیر مقلدا پنی کتاب "مر دوزن کی نماز میں فرق؟" کے صفحہ نمبر 7 ، 8 پرر قمطراز ہیں:

"اسی طرح اگر عورت عور توں کی امامت کرائے تووہ صف کے در میان کھڑی ہوگی مر دوں کی طرح آگے نہیں۔ (بیہتی ج1ص 131) لیکن مر د امامت کراتے وقت آگے کھڑا ہو گا۔ (بخاری و مسلم و سنن اربعہ) اسی طرح مر د نماز میں امام کے بھولنے پر سجان اللہ کہے اور عورت ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کی پشت مارے (مسلم ج1ص 180)"

موصوف اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر لکھتے ہیں:

"عور تیں جمعہ کی فرضیت سے مشتنیٰ ہیں"

سوال پیہے کہ جب فرق نہیں تو آپ نے خودیہ فرق کیوں کیا؟

لہٰذاروایت "صلّوا کہا رایتہونی اُصلّی "سے "مر دوعورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں "کااستدلال کرناکسی طرح بھی درست نہیں۔

# دلیل نمبر2:

حضرت ام الدرداءرضي الله عنها كااثر بخاري شريف ميں موجو د ہے:

وَكَانَتُ أُمُّ الدَّدُدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتُ فَقِيهَةً. (صحح ابخارى: 15 ص114 بَابِ سُزَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّثَمُّرِ)

ترجمه: حضرت ام الدر داء نماز میں مر دوں کی طرح بیٹھتی تھیں اور آپ فقیہہ تھیں۔

غیر مقلدین حضرات کی طرف سے بیہ اثر پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں عورت؛مر د کی طرح بیٹھتی تھی۔لہذا مر دوں اور عور توں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔

## جواب نمبر1:

"مر دوں کی طرح بیٹھتی تھیں" سے خو د معلوم ہور ہاہے کہ مر دوں کے تشہد بیٹھنے کاطریقہ عور توں سے مختلف تھا۔

## جواب نمبر 2:

امام بخاری رحمہ اللہ اس" بأب سنة الجلوس فی التشهد" میں حضرت ام الدرداء کے عمل کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه کی روایت لائے ہیں۔ ابواب قائم کرنے میں امام بخاری رحمہ اللہ کا طرز انتہائی عمیق اور دقیق ہوتا ہے۔ اس تبویب کا ایک اندازیہ ہے کہ ایک باب

کے تحت جو روایات لاتے ہیں ان میں ترجمۃ الباب سے مناسبت کے ساتھ ساتھ آپس میں بھی قدرِ مشترک مناسبت ہوتی ہے۔ ان دو روایات کے قدرِ مشترک سے معلوم ہو گاکہ خو د حضرت ایم الدرداء کے اس اثر سے مر دوعورت کی نماز میں فرق ثابت ہو تا ہے۔ پہلے حضرت ابن عمر بن رضی اللہ عنہ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عبد اللہ ابن عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھاکر تا تھا کہ آپ نماز میں چہار زانو بیٹھتے تھے۔ چنانچہ میں نے بھی چہار زانو بیٹھتا شروع کر دیاتو حضرت ابن عمر نے جمھے اس طرح بیٹھنے سے روکا اور فرمایا کہ تشہد میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ دایاں پاؤں کھڑ ارکھیں اور بایاں پاؤں بچھار زانوں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے جو اب دیا کہ میر سے پاؤں بھور ہیں ،ان میں اتنی سکت نہیں ہے اس لیے جہار زانو بیٹھتا ہوں۔

کمزور ہیں ، ان میں اتنی سکت نہیں ہے اس لیے جہار زانو بیٹھتا ہوں۔

اس روایت کا نتیجہ بیہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے تشہد میں بیٹھنے کا سنت طریقہ بتایا البتہ خود اس کے برخلاف بیٹھنے کی وجہ سے وجہ بیہ ارشاد فرمائی کہ ان کا عذر تھا۔ واضح رہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فقیہ تھے اور ان کی فقاہت کا نقاضا تھا کہ عذر کی وجہ سے اصل ہیئت کے برخلاف ہیئت سے بیٹھیں۔

اس نتیجہ کی روشنی میں حضرت ام الدرداء کی روایت پر غور کریں تو معلوم ہو تا ہے کہ مر دول کے بیٹھنے کا طریقہ عور تول سے یکسر الگ تھا کیو نکہ امام بخاری نے روایت لا کربتا دیا کہ حضرت ام الدرداء مر دول کے طریقہ پر بیٹھتی تھیں۔ نیز امام بخاری رحمہ اللہ نے "وھی فقیہة" کہہ کر بتادیا کہ ان کا اصل ہیئت کے بر خلاف بیٹھنے کی وجہ ان کا کوئی عذر ہوگا اور عذر کی وجہ سے خلافِ ہیئت بیٹھنا شانِ فقاہت کا تقاضا ہے اسی لیے فرمایا: "وھی فقیہة" ۔ یہ ایساہی ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماکا خلافِ ہیئت بیٹھنا۔

اب مر دوعورت کی نماز میں فرق واضح ہے۔

#### شكال:

صیح بخاری (رقم الحدیث 822) میں حضرت انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: وَلاَ يَبْسُطُ أَحَلُ كُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

ترجمہ: تم میں سے کوئی (سجدہ کی حالت میں) اپنے بازؤوں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔

حنفی عور تیں بھی سجدہ میں اپنے بازوز مین پر بچھادیتی ہیں توبیہ حدیث کی روسے نائز عمل ہے۔

#### جواب:

عَنْ يَوِيْنَ بَنِ حَبِيْبِ رحمه الله آنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلحه مَرَّ على إِمْرَ آتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ إِذَاسَجَنُ أَمُّنَا فَضُهَّا بَعْضَ اللَّهُ عِلَى الْوَرْنِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلم دوعور توں كے قریب سے گزرے جو نماز پڑھ رہى تھیں۔ ترجمہ: حضرت بیزید بن حبیب رضى الله عنہما فرماتے ہیں كه رسول الله صلى الله علیه وسلم دوعور توں كے قریب سے گزرے جو نماز پڑھ رہى تھیں۔ تو تخضرت صلى الله علیه وسلم نے فرمایا: جب تم سجدہ كروتو جسم كا پچھ حصه زمین سے ملالیا كروكيونكه عورت كا حكم اس میں مردكی طرح نہیں ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوا كہ عورت كے ليے جسم كا پچھ حصه لگانے كا حكم خود حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا صحیح ابخارى كی اس روایت كا تعلق صرف مردوں كے ساتھ ہوگا۔

جولوگ مردوعورت کی نماز میں فرق کے قائل نہیں انہوں نے بھی اس حقیقت کا اقرار کیا ہے کہ عورت کے لیے سجدے کی الگ کیفیت اگر حدیث سے ثابت ہو جائے تو قابل قبول ہے۔ چنانچہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب غیر مقلد صحیح ابنخاری کی مذکورہ روایت نقل کر کے یوں رقمطراز ہیں:

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے سجدے کی حالت میں اپنے بازوں کو زمین پر بچھانے سے نہ صرف منع فرمایا بلکہ اس طرح کرنے کو کتے کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ تشبیہ دی۔ آپ کے اس خطاب میں مر دوعورت دونوں شامل ہیں۔ ہاں اگر عور توں کے لیے سجدے کی الگ کیفیت حدیث سے ثابت ہوگی تو پھرعور تیں اس میں شامل نہیں ہوں گی۔

(کیاعور توں کا طریقہ نماز مر دوں سے مختلف ہے؟ ص40)

عرض ہے کہ عور توں کے لیے سجدے کی الگ کیفیت خود حدیث مذکورسے ثابت ہے۔